



مولانا وحيدالدين خال



مولا ناوحيدالدين خال

Islam: Ek Azeem Jidd-o-Jihad

This book does not carry a copyright.

Distributed by
AL-RISALA
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market
New Delhi 110 013
Tel. 435 5454, 435 6666
Fax 435 7333, 435 7980
e-mail: info@goodwordbooks.com
website: www.alrisala.org

# ا سملام ایک عظیم جدوجهد

قر آن ما لک کا نتات کا فرمان ہے، جواس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ عزت کس کے لئے ہے اور ذات کس کے لئے ہے اور ذات کس کے لئے ہے اور خات کس کے لئے ہے اور بیات کا فیصلہ کرتا ہے کہ جو مواقع و یے گئے ہیں ان کو ہیں قاس کے معنیٰ ہیں ہوتے ہیں کہ کسی سوسائی میں ایک شہری کوتر تی کے جو مواقع و یے گئے ہیں ان کو استعمال کر کے اور نجے ورجات تک پہنچنا۔ ایک شخص بڑا تا جر، او نجا عہد پدار اور اعلیٰ اعز از ات کا مالک ہوتو اس کو کامیاب انسان کہا جا تا ہے۔ اس کا مطلب ہیہ کہ ماحول کے اندر تجارت کو بڑھانے کی جو ممکن صور تیں ہیں، اعلیٰ عہدوں پر ویجنے کے لیے جو صفات مقرر کی گئی ہیں، اعز از ات کے حصول کے لیے جو صفات مقرر کی گئی ہیں، اعز از ات کے حصول کے لیے جو الیا ہے جو آنون وقت کے تحت اس کے لیے ممکن تھا۔ کامیابی کے معنیٰ الله دین کا چراغ پالینے مقام کو پالیا ہے جو آنون وقت کے تحت اس کے لیے ممکن تھا۔ کامیابی کے معنیٰ الله دین کا چراغ پالینے ان راہوں میں صرف کیا جو اس کے لیے کھلی ہوئی تھیں اور بالآخرا پی کوششوں کے نتیجہ میں اس منزل ان راہوں میں صرف کیا جو اس کے لیے کھلی ہوئی تھیں اور بالآخرا پی کوششوں کے نتیجہ میں اس منزل حادثہ نہیں ہے بلکہ وہ تی جدوی کو خور کی بیات کوایک مشکر نے ان لفظوں میں اور اکا میا ہے۔ حامیابی کو مشکر نے ان لفظوں میں اور اکیا ہے۔ حامیابی مشکر نے ان لفظوں میں اور اکیا ہے۔ حامیابی ہے میں اور اکیا ہے۔ دور کامیاب نہوں جھوٹ ہے۔

یمی حال دوسری زندگی کی کامیا بی کا بھی ہے جوانسان کی حقیقی منزل ہے۔ جہاں تمام الگلے پچھلے انسان اپنے رب کے حضور جمع کیے جائیں گے۔اس دن عزت اور کامیا بی ان لوگوں کے لیے ہوگی جوخداکی رضا کو پالیں اور ذکت اور نا مرادی ان لوگوں کے لئے ہوگی جواس کی رضا کو حاصل
کرنے میں ناکام رہیں۔ پہلے گروہ کے لیے دائی عیش ہے اور دوسرے گروہ کے لیے دائی عذاب۔
جوشخص قرآن پر ایمان لائے اور اسلام کو اختیار کرے وہ گویا پہلے انجام کا امید دار ہے اور دوسرے
جوشخص قرآن پر ایمان لائے اور اسلام کو اختیار کرے وہ گویا پہلے انجام کا امید دار ہے اور دوسرے
انجام سے پچنا چاہتا ہے۔ مگر اس مقام بلند کا حاصل کرنا کوئی آسان کا مزیدی ہے۔ بدا کا انعام
پڑھائی ہے جس کو عور کرنے کے لیے ایک لمج علی کے بعد آ دمی اس کے اوپر پہنچتا ہے۔ خدا کا انعام
کی پڑی ہوئی چیز کی طرح محض انقاق سے کسی کوئیس ٹل جاتا، بلکہ دینوی کا میا بی کی طرح وہ بھی ایک
تزیر دست جدو جبد کا قدرتی نتیجہ ہے جو اللہ تعالی کے قانون کے مطابق کسی خوص کو حاصل ہوتا ہے۔
تزیر دست جدو جبد کا قدرتی نتیجہ ہے جو اللہ تعالی کے قانون سے بار انز جانے کا دوسرانام ہے۔ انسان کو
پیدا کر کے اللہ تعالی نے ایک ای کی دیا علی ڈال دیا ہے جہاں طرح طرح کے باطل نظریات اور فاسد
د جانات ہیں ، جن سے اسے اپنے دل وہ ماغ کو پاک کرنا ہے، بہت سے غلط اور نا جائز طریقے ہیں
د جانات ہیں ، ان طاقتوں سے لڑکر آخیس زیر کرنا ہے۔ غرض دشوار یوں سے بھرا ہوا ایک راستہ ہے
گی ہوئی ہیں ، ان طاقتوں سے لڑکر آخیس زیر کرنا ہے۔ غرض دشوار یوں سے بھرا ہوا ایک راستہ ہے
گی ہوئی ہیں ، ان طاقتوں سے لڑکر آخیس زیر کرنا ہے۔ غرض دشوار یوں سے بھرا ہوا ایک راستہ ہے
جس کو طے کر کے اس کو اسے در بتک بہتی ہیں بھیا جوانس کے میرا ہوا ایک راستہ ہے

نبی سلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

وحجلت النار بالشهوات وحجلت جنم لذتول سے وَهِي بوئي ہے اور جنت المجنة بالمكاره (منق عليه) تكليفول سے وَهي بوئي ہے۔

اسلام کی حقیقت کواگر کسی ایک لفظ ہے تعبیر کرنا ہوتو اس کے لیے قربانی ہے زیادہ موزوں اور
کوئی لفظ نہیں ہوسکتا۔ اسلام دراصل ایک زبردست جدو جہد ہے۔ وہ قربانی کا ایک مسلسل عمل ہے جو
ایمان لانے کے بعد ہے آ دی کی موت تک جاری رہتا ہے۔ سب سے پہلی قربانی آ دی اس وفت ویتا
ہے جب وہ اپنے پہندیدہ خیالات اور قبلی ربحانات کو خیر بادکہہ کر دینِ حق کو قبول کرتا ہے۔ اس کے
بعد درمری قربانی وہ ہے جومل کی ونیا میں دی جاتی ہے۔ اخلاق ومعاملات اور معیشت و تدن میں وہ ان

کھریقوں کو چھوڑ دیتا ہے جوخدا کو تا پہند ہیں اور ان طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے جوخدا کو محبوب ہیں۔ پھر جب وہ ان دونوں مرحلوں کو پار کر لیتا ہے تو وہ امتحان کے اس آخری میدان میں پہنچ جاتا ہے جہاں نہ صرف حرام چیزیں بلکہ زندگی کے جائز اٹاشے بھی چھوڑ دیئے ہوئے ہیں جتی کہ اپنی جان بھی قربان کردینی پڑتی ہے۔ یہ جان کی قربانی اس سلسلۂ امتحان کی پخیل ہے اور عہد بندگی کو آخری طور پر ٹابت کر دکھانا ہے جو ایمان لاکر آدی نے اپنے رب سے کیا تھا۔

بیتین دورجن سے گز رکرآ دمی اپنے رب تک پنتیتا ہے اور اس کی رضا کا مستحق بنتا ہے۔ان کو قرآن میں۔۔۔ایمان ،جمرت اور جہاد کے الفاظ سے تعبیر کیا گیاہے۔فر مایا:

المذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في جولوگ ايمان لائے جضول نے جرت كى اوراپئى صبيل المله باموالهم وانفسهم اعظم جانوں اور مالوں سے ضداكى راه يمن جہادكياان ك درجة عند المله و اولىنك هم ليخداكے يهال براورج باور يهى لوگ وراصل الفائزون - (التوب ۲۰) كامياب بين -

اس آیت میں ایمان سے مرادان حقائق کوسلیم کرنا ہے جو تر آن میں تلقین کیے گئے ہیں، اور جہاد سے جمراداس اعتراف اوراس کے تقاضوں کے خلاف جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دینا اور جہاد سے مراداس بات کی جدوجہد ہے کہ جس عقیدہ نے آدمی کے دل کے اندرجگہ بنائی ہے وہ ہی زیمن پر بھی عملا موجودومشہور ہوجائے۔اس طرح سے سایمان، جمرت اور جہاد ۔۔۔ ایک دوسر سے سے الگ الگ چیزی نہیں ہیں بلید ایک بی سلما سنر کی اگلی چینی منزلیس ہیں۔ بیدا یک بی کیفیت کے مختلف ارتقائی مراحل ہیں جن کو مینز کرنے کے لیے جدا جدا عنوان دے دیا گیا ہے۔ آج کی صحبت میں میں ادتھار کے ساتھ ان تیوں کی تشریح کے کرول گا۔

### ايمان

سب سے پہلے ایمان کو لیجئے۔ یہ اس عظیم امتحانی مہم میں شریک ہونے کا فیصلہ کرنا ہے جس کی ابتداء ذبان کے آخر ارسے ہوتی ہے اور جس کی انتہا ہے ہے کہ ای پر قائم رہ کرآ دمی اپنی جان دے دے۔ یہ وہ عہد ہے جو بندہ اپنے خدا سے اس بات کے لیے کرتا ہے کہ وہ ساری عمر اس کا وفا دار رہے گا۔ ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو حقیقت کے بچھ اور خلصانہ شعور سے پیدا ہوتی ہے۔ جب آ دمی اس جرت اور کا کتا ہے کہ کا نکا ت کے بیچھیے ایک لامحدود تو ت کا مشاہدہ کر لیتا ہے، جب وہ خدا کے رسول کو تسلیم کر کے اس کے تمام فیصلوں پر راضی ہوجا تا ہے، جب اس کا دل پکار المحتا ہے کہ تحلیق کا پیظیم منصوبہ یہ مقصد نہیں ہے بلکہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب ماضی اور مستقبل کے تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کا حساب لیا جائے گا ہوتھی کر کے ان کا حساب لیا جائے گا ہوتا ہے کہ بیا ہے ہیں کہ بیا جائے گا ہوتا ہی مقبل کے بیا ہے۔

ایمان کی اصل روح اعتاد کرنا ہے۔ بیاعتاد ایک ایس بستی کے بارے میں ہوتا ہے جس کو ہم
اپنی آتھوں سے دیکی ٹیس سے اس لیے اس میں ایقین کا مفہوم پیدا ہوا۔ اس طرح خدا کو اس کی تمام
صفات کے ساتھ مانے کے لازم معنی لیہ ہیں کہ اس کے غضب سے ڈرا جائے اور اس کے عذاب سے
سفوات کے ساتھ مانے ، اس لیے اس کے ساتھ تقوی اور خوف کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح اگر قرآن
کے تصورایمان کی تفریح کے لیے تین الفاظ سے بقین ، اعتاد اور خوف کے اکمی کردیں قوم اس کی
روح کے بالکل قریب تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایمان اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے سے خدا اور رسول پر
اس کی اعتاد کانام ہے جو لیقین کا ل سے پیدا ہوتا ہے اور خدا سے اس خوف کانام ہے جو آدی کو مجبود کرتا
ہے کہ کی پولیس اور فوج کے تسلط کے بغیر خود سے اس کی اطاعت کو اسے اور پلازم کرلے۔

یقین : جوایمان کا پہلا جزء ہے، بیر خارج سے درآ مد کی ہوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا زندہ شعور ہے جوخود انسان کی قطرت میں پھی ہوئی ہے۔ انسان کا کنات پر غور کرتا ہے، رسول کی تعلیمات کود کھتا ہے اور اسے اندر سے اٹھنے والی آواز پر کان لگا تا ہے تو بیر تنیوں چیزیں بالکل ایک معلوم ہوتی ہیں۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کوئی ایک بی پیغام ہے جوایک وقت ہیں تین مختلف مقامات سے نشر ہور ہا ہے۔ خدا کارسول جس حقیقت کی خبر دیتا ہے کا نتات پوری کی پوری بالکل اس کیم آئیگ معلوم ہوتی ہے اور انسان کی اندرونی آواز ہمہ تن اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ کتا ہا اللی ہیں جو کچھ پڑھتا ہے، زیمن و آسان کے اندرای کو دیکھتا ہے اور جو کچھ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی فطرت اس کواس طرح تجو ل کچھ ہے میں بالکل ای سائز کی چیز رکھ دی گئی ہو۔ گر یقین کی ہید یکس مسائز کی چیز رکھ دی گئی ہو۔ گر یقین کی ہید یکس طرح فطرت کی ہرصلاحیت اس کو وقت رو بہ کار یقین کی ہید یکس ہوتی ہے جب اس کونشو و فہاد سے کر ابھارا جائے ۔ کا نات کا ہر راز ای وقت ایمان کے اوپر بے نقاب ہوتی ہے جب اس کی نظاق میں وہ اپنے آپ کو گم کرچکا ہواور کی کتاب کے مضا بین ای وقت آدی پر ہوتا ہیں اور اسے فائدہ بہنچاتے ہیں جب اس کا گہرا مطالعہ کر کے اس کے مطالب کوا خذ کیا جائے کہ خلکے ہیں اور اسے فائدہ بہنچاتے ہیں جب اس کا گہرا مطالعہ کر کے اس کے مطالب کوا خذ کیا جائے گئی ان سے اس کا حقیقت ہے گراس دنیا کے لیا انڈرتیا گی کا تون میں ہی آدی کوائی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنی قوت ارادی کوائی کی تائون بی ہی ہے مطرح ہدی ہو۔
میس لائے۔ یہا گئی کوائی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنی قوت ارادی کوائی کا قانون ہی ہی ہے مطرح ہدی ہو۔

ایمان کادوسراجزء ''اعتمالا" ہے۔ اپنی ذات اور کا نئات کا مطالعہ جہاں آ دی کو ایک طرف یہ بتا تا ہے کہ ایک عظیم خالق اور کارساز ہے جواس کارخانہ کے تمام واقعات کا حقیقی سبب ہوں کے ساتھ اور عین ای وقت اس کو دواور با توں کا شدیدا حساس ہوتا ہے۔ ایک اپنی انتہائی بے چار گی کا اور دوسر بے خدا کے بے پایاں احسانات کا۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے بیٹمار چڑوں کا ضرورت مند ہے۔ مگر وہ کی ایک ایک چیز کو بھی خود سے نہیں بنا سکتا۔ وہ ایک کمزور بچکی شکل میں پیدا ہوتا ہے اور بڑھا بے کی نا تو انیوں کے ساتھ ختم ہوجا تا ہے۔ وہ ایک ایک زمین کے اور پکھڑا ہے جوفضا کے ہادر بڑھا ہے کی نا تو انیوں کے ساتھ ختم ہوجا تا ہے۔ وہ ایک تو باہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ این کو بیا ہی کروں کے لیے کافی ہے۔ وہ این کو ایک اختیار نہیں۔ ان حالات میں این وجود پاکل ہے۔ ان حالات میں اور حقیم معلوم ہونے لگتا ہے۔ دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب پکھ

جس کی اسے ضرورت تھی اس کے لئے مہیا کر دیا گیا ہے۔ اس کوالیا جہم دیا گیا ہے جود کھتا ہے، جو سنتا ہے، جو بولنا ہے، جو بولئا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ زمین وآ سان کی ساری تو تمیں پوری ہم آ جنگی کے ساتھوا س طرح مسلسل کا م کر دیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ زمین وآ سان کی ساری تو تمیں پوری ہم آ جنگی کے ساتھوا س کی خدمت میں گئی ہوئی ہیں۔ اس کو اپنا وجو بھر ہم احسان نظر آنے لگا ہے۔ بیرواقعدا س کو مجبور کرتا ہے کہ اس شکر امنڈ تا ہے اور وہ احسان مندی کے جذبہ سے لیریز ہوجا تا ہے۔ بیرواقعدا س کو اپنی کم سکل بے ہم کو اپنا سب بچھ قرار دے جس نے بیساراانظام اس کے لیے کیا ہے۔ کہلی چیز اس کی دشکیری کر سے اور دوسرااحساس اس کی طلب کا جواب بن کرسا ہے آتا ہے۔ جو مطالعہ اس کو اپنے اندر ظام کا احساس دلاتا ہے بہی مطالعہ ایک وقت اس خلام کو پر بھی کر دیتا ہے۔

ایمان کا تیسرا جزء ' خسوف '' ہے۔ یہ خوف ایمان کے ابتدائی دواجزاء یقین اوراعتا و ایمان کا تیسرا جزء ' خسوف '' ہے۔ یہ خوف ایمان کے ابتدائی دواجزاء یقین اوراعتا و سے الگ کوئی چرنہیں ہے بلکہ اس کا لازی نتیج اوراس کی سیل ہے۔ ایک طرف وہ خدا کو دیکیا ہے جو عدل و کھتا ہے کو اس کا دل پکار المحتا ہے کہ اتنا براتخلیقی عدل و کھت کا خزاند ہے، دوسری طرف کا نتا ہے کو جی اس کا دل پکار المحتا ہے جن میں ظالم بھی منصوبہ بھی بد معتصد نہیں ہوسکتا۔ پھر جب وہ زمین پر بھنے والے انسانوں کو دیکھتا ہے جن میں ظالم بھی ہیں اور بر یہ بھی تو اسے بھین ہوجا تا ہے کہ محاسبہ کا ایک دن آنا خروری ہیں ہے، جہاں پچوں کو ان کی ہچائی کا اور بروں کو ان کی برائی کا بدلد یا جائے ۔ رب العالمین پر اعتمادتی اس ہے، جہاں پچوں کو ان کی ہچائی کا اور بروں کو ان کی برائی کا بدلد یا جائے ۔ رب العالمین سے جو کی ہے در العالمین سے خوف کی بنیا دین جا تا ہے۔ بیضدا کا خوف اس خسم کی کوئی چرنہیں ہے جو کی وراوئی چڑ کو دیکھر کر آد دمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت سے کہ یہ ایک ایک ایک مجلی کھی گئیت ایک لفظ میں جس میں بندہ بھی ہیہ طرز بیس کریا تا کہ دونوں میں سے سی کوفو قیت دے۔ بیسب پھی کر کے اپنے کو ہے جس میں بندہ بھی ہیہ طرز بین احساس ہے جس میں آدمی کوصرف اپنی فرصد دریاں یا دربتی ہیں اورا پی گئی جین کے خوت کی دو وہ الکل بھول جاتا ہے۔ یہ بحب میں آدمی کوصرف اپنی فرصد دریاں یا دربتی ہیں اورا پی خوت کی دو وہ الکل بھول جاتا ہے۔ یہ بحب میں آدمی کوصرف اپنی فرصد دریاں یا دربتی ہیں اورا پی خوت کی دو وہ الکل بھول جاتا ہے۔ یہ بحب میں آدمی کوسرف کا آب ایسا مقام ہے جس میں آدمی جس ہے ڈرتا

ہاں کی طرف بھا گتا ہے،جس سے چھنے کا خطرہ محسوں کرتا ہاں سے پانے کی بھی امیدر کھتا ہے، بیالیک ایسااضطراب ہے جوسرا پاطمینان ہے اور ایسا اطمینان ہے جوسرا پااضطراب ہے۔

یدایمان کے تین نمایاں پہلو ہیں۔ایمان دراصل اس کیفیت کانام ہے جو خدا کے خوف ،اس پر کمل اعتاداوراس کے بارے میں کامل یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شحض اللہ تعالی پر اس کے اصولوں پر اصنی ہو اور اس کے احکام پر ایمان لائے ، اپنا سب پچھاس کوسونپ دے ،اس کے تمام فیصلوں پر راضی ہو جائے ، وہ موش ہے۔ایمان عقل کے لیے ہدایت اور دوثنی ہے اور دل کے لیے طہارت اور پاکیزگی۔ اس لیے بیعقل اور ادادہ دونوں کو ایک ساتھ متاثر کرتا ہے اور خیالات واعمال سب پر حادی ہوجاتا ہے۔قرآن کی زبان میں موش وہ شخص ہے جو خدا کا خالص اور وفا دار بندہ ہے اور اس کے احکام پر یعتنی واعتاد کی ساتھ اطاعت کا معاہدہ کرتا ہے۔

# أتجرت

نے ماحول کی بندگی چھوڑ دی ہے اور زمانہ کے خلاف اپنے لئے ایک راہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جمرت
کا آغاز ہے جب آدمی نا جائز زندگی کوچھوڑ کر جائز زندگی کو اپنانے کا عزم کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک
مسلسل جدو جبید شروع ہوجاتی ہے جس میں اس کو بہت ہی پر انی چیز ول کوچھوڑ نا اور بہت ہی نئی چیز ول
کو اختیار کرنا ہوتا ہے، کتنے بی اپنے لوگوں ہے کٹنا اور کتنے بی غیروں ہے جڑنا ہوتا ہے۔ اندر سے
ہا ہرتک بے شار پیند یدہ چیز ول کو ترک کرتا اور اس کے بجائے دوسری نا خوشگوار چیز ول کو قبول کرنا پڑتا
ہے۔ اس طرح ایمان لانے کے ساتھ ہی سوئی کرندگی میں بجرت سے ایک نیا طرز عمل اختیار کرنے
کے لیے بہت می پر انی چیز ول کو چھوڑ نے کی ابتداء ہو جاتی ہے۔ یہ بجرت جو اس نے خود کی ہے
دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے جس کے نتیجہ میں پچھلوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور
کچھلوگ خالف بن جاتے ہیں۔ اس طرح ماحول میں وہ بالکل دو مقابل گروہ ابھرنے گئتے ہیں جن
میں سے انک گروہ اس جز سے جہنا ہوا رہتا ہے جس کو دوسرا لکروہ چھوڑ دینا جا ہا ہے۔

یداختلاف صرف اس پہلو سے نہیں ہوتا کہ ایک گردہ دو در سے گردہ پر تنقید کرتا ہے اور اس کے رویہ کو غلط قر اردیتا ہے۔ بلکہ اس ہے آگے بڑھ کر دونوں کے درمیان ایک عملی کش مکش شروع ہوجاتی ہے۔ انسانی معاشرہ ایک وصدت ہے جس میں کوئی شخص دوسر سے تمام لوگوں سے الگ اسپنہ لیے کوئی راہ نہیں بنا سکتا۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے سابی واقع ہوا ہے۔ اس کی تمام شرورتیں دوسروں کے بھیلائے ہوئے نظریات کے مطابق ، زندگی بسر سے مل جل کرانجام پاتی ہیں اور اس کو دوسروں کے بھیلائے ہوئے نظریات کے مطابق ، زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے لیند کئے ہوئے نظریہ کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے لیند کئے ہوئے نظریہ کے مطابق زندگی بسر کرنے ہوئی دوسروں کے بھیلائے تا کہ دوسروں کے بھیلائے تا کہ دوسروں کے بھیلائے ہوئے نظریہ کرسکتا جب تک کہ دو

صفحه 9 كابقيد: يهان قلب كالمنجد كي الله اورزبان دونول كي تلجد كي مراد به اورو العجوهم هجواً جميلا (اور خوبصورتي كي المنافق ال

ساج کے تمام اداروں میں ای نظریہ کو حاکم نہ بنادے۔اس کے بغیر نہ تو وہ مدرسہ میں اپنی مرضی کے مطابق تعلیم حاصل کرسکتا ہے، نہ بازار میں اپنی مرضی کےمطابق خرید وفروخت کرسکتا ہے، نہ عدالتوں ے اپنے اصول کے مطابق فیلے لے سکتا ہے جتی کدہ دید بھی نہیں کرسکتا کہ جس چیز کووہ طال سمجھتا ہے اے کھالے اور جو چیزیں اس کے نزدیک حرام ہیں ان کواینے حلق کے نیچے اتر نے نہ دے۔اس لیے جب كو في خص وقت كے خلاف كى مسلك كواختيار كرنے كافيصله كرتا ہے تواس كاپيفيصلد لازى طور بران لوگوں سے مکراؤ کا سبب بن جاتا ہے جن کے بنائے ہوئے نظام کے اندروہ زندگی گزارر ہاہے۔ انسانی معاشرہ کی مثال ایک حال کی تی ہے جس کے تمام افراد حلقوں کی مانندایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔اس میں سے کسی ایک طقہ کو الگ کرنے کی کوشش پورے جال کو چنجھوڑ دیتی ہے۔اس طرح ایک متقل اختلاف شروع موجاتا ہے جودن بدن نمایاں موتا چلا جاتا ہے، قدم قدم برایک دوسرے سے مزاحت پیش آتی ہے۔جس میں برسراقتدار طبقہ اہل حق کوستانے اوران کوذرائع حیات سے محروم کرنے کی ساری تذہیریں کرتا ہے۔ دونوں طرف سے شدت برطقی چلی حاتی ہے۔ ایک طرف مظالم کی شدت دوسری طرف بیشدت که سب تجهیمیں گے گرایے عزم کور کنہیں کریں گے۔ جس چیز کوغلط سمجھ کرایک بارچھوڑ کے ہیں اس کی طرف دوبارہ واپس نہیں جائیں گے۔ بیرش مکش بالآخرايك ايسے نقطے پر پہنچ جاتی ہے جہال معاشر وحق پسندوں کو قبول کرنے ہے اٹکار کر دیتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے وجود کوسرے سے ختم کر دیا جائے۔ اس وقت اہل حق بیہ طے کرتے ہیں کہ اس لبتی کوچھوڑ کرز مین کے کسی دوسر سے نکڑے میں چلے جائیں۔ پہلے انھوں نے غلط خیالات اور حرام معاملات کوترک کیا تھا۔اب وہ اپنے مکان ، اپنی جا ئداد ، اپنے عزیز وں ،غرض ساری متاع حیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جمرت کی آخری اور انتہائی شکل ہے۔

اس جرت کا مطلب بینیں ہے کہ ایک مقام کو چھوڑ کر آ دمی دوسرے مقام پر چلا گیا، بلکہ میہ ناخت کو چھوڑ کر حق کی طرف بڑھنا ہے۔ بیشیطان وطاغوت کی ہندشوں سے نکل کرخدا کی طرف بھا گنا ہے۔ چنانچیقر آن وحدیث میں موٹین کی ہجرت کو'' ہجرت الی اللہ'' کہا گیا ہے۔ یعنی خدا کی طرف

اس ہجرت کے بہت سے مراحل اور اس کی بے شارفتسیں ہیں۔گر اس کی حقیقت سیجھنے کے لیے ہم اس کو دو بڑے عنوانات ہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک نا چائز اور حرام چیز وں کو چھوڑ نا اور دوسرے ان چیز وں کو چھوڑ نا جو فی نفسہ قابل اجتناب نہیں ہیں۔گر دین کو اختیار کرنے کے نتیجہ میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ مومن کوان سے بھی دست بر دار ہونا بڑتا ہے۔

جرت کی پہلی تم میں خیالات اور اعمال کی وہ پوری فہرست آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام اور قابل ترک قرار دیا ہے۔ ہر آ دمی کس ماحول میں پیدا ہوتا ہے۔ ماحول نام ہے تاریخ، روایات، عادات اور جال چلن کے ایک مخصوص ڈھانچہ کا۔ یہ افکار واعمال کا ایک نظام ہے جوزندگی کے تمام گوشوں پر چھایا ہوارہتا ہے۔جس طرح زمین کے گولے کے گرد ہوا کا ایک غیرمر کی غلاف ہے جس میں ہم سب لوگ ڈو بے ہوئے ہیں، ٹھیک ای طرح ہر پیدا ہونے والا اپنے وقت کے ماحول میں ڈویا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ای کے اندراس کی نشو ونما ہوتی ہے، ماحول کے افکار اور روایات اِس کی رگ رگ میں پیوست ہو جاتے ہیں اوراکٹر اوقات ان کے خلاف سوچنااس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ جب آ دى برحق كا انكشاف موتا ہے تو سب سے پہلے" دین آباء" كوچھوڑنے كا مرحله اس كے سامنے آتا ہے۔اس کوان تمام غلط اثرات کو کھر چ کراپنے اندرے نکال دینا ہوتا ہے جو ماحول کے اثرے اس نے قبول کرر کھے تھے۔ پھر ہرآ دی کے اندرایک نفس ہوتا ہے، پینس صرف لڈتو ل کوڈھونڈ تا ہے، اس کے نزدیک کمی چیز کو لیندیا نا پسند کرنے کا معیار پنہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط،اچھی ہے یا بری بلکہ اس کے نزدیک پہندیدگی کامعیار صرف میہ ہے کہ وہ اسے اچھی گئتی ہے ادراس کے ذریعیہ سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آ دی اپنی جا بلی زندگی میں بہت ی ایسی دلچیپیوں اور مشنولیتوں کواپنے اندر جمع کر لیتا ہے جواگر چیفلط ہیں گھراس کےنفس کو پیندآتتے ہیں۔ای طرح وہ بہت یی ایسی ذ مدداریوں کو بھلاویتا ہے اور انھیں ترک کر دیتا ہے جواگر چہاخلاقاً اس کے لیے ضروری ہیں گر اس کے نفس کو پہند نہیں آتیں۔اس لیے جب کو کی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کواپنی زندگی میں شکست وریخت کاایک مستقل عمل جاری کرنا پڑتا ہے۔ بہت می چیزیں جواس کو پچیلی زندگی میں نہایت عزیز تھیں، اُنھیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور بہت ی چیزیں جن سے اسے نفرت تھی، جن سے اسے کوئی دلچین نہیں تھی ان کواپنی زندگی میں شامل کرنا ہوتا ہے۔اس طرح ایمان لانے کے بعد غلط جذبات، غلط تعلقات اورغلط اعمال سے جدائی کی ایک متعقل مہم شروع ہوجاتی ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں نا جائز طریقوں سے بچنے کا ایک پیم عمل کرنا ہوتا ہے جوموت کی آخری گھڑی تک جاری رہتا ہے۔ یہ جرت کی کہل اور ابندائی قتم ہے جو ماضی کے غلط عا دات واطوار ہے اپنے کو پاک کرنے اور آئندہ اس طرح کی کوئی چیز قبول ندکرنے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔اس جحرت کا ذکر قرآن میں سورہ مدار میں کیا گیا ہے جونبوت کے بالکل ابتدائی زمانہ کی سورہ ہے۔ فرمایا: والوجز فاهجر، گنگی ہے ججرت کر (یعنی خیال اور عمل کی تمام (مدثر ۵) برائیوں کوچھوڑ دے)

یمی بات آخضور صلی الله علیه وسلم نے مندرجہ ذیل الفاظ میں واضح فر مائی ہے۔المھاجو من ھجو ما نھی الله عند مهاجروہ ہے جوان چیزوں کوچھوڑو ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔

یہ جرت الی اللہ کا ایک پہلو ہے جس میں آدمی کوتمام ناجا کر چیزیں چھوڑ دینی ہوتی ہیں۔ خدا کی مرضی کے مطابق بننے کے لیے ان چیزوں سے اپنے کو پاک کرنا ہوتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف میں۔ اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جس میں آدمی مجبور ہوتا ہے کہ اپنے جائز مقادات بھی خدا کی راہ میں قربان کردے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اسلام آدمی کو کرنے کا اتنا ہڑا کام دے دیتا ہے کہ اس کے بعد پھر اسے چھاور کرنے کاموقع باتی نہیں رہتا اس کی تو جہات اپنی ذات ہے ہے کہ اسلام کی طرف لگ جاتی ہیں۔ اس کا جو کہ ہمیتن اسلام کی طرف کی جاتی ہیں۔ بہاں اس کا کوئی حت نہیں ہے۔ اس کا جو کچھوت ہے وہ خدا کے یہاں ہے اور وہیں وہ اسے یائے گا۔

اسلام کو قبول کرنے کا مطلب صرف پیٹیں ہے کہ آوی اپنی زندگی میں اس کو افتقیار کرلے۔
بلکہ عین اس کے ساتھواس کے لیے یہ گئی ضروری ہے کہ دوسروں کواس کی طرف بلائے اور پورے معاشرہ
میں اس کو قائم کرنے کی جدو جبد کرے دین کا بید جرا تقاضا ہماری ذمد داری کو صرف دکنائیمیں کرتا بلکہ
اس کو انتہائی حد تک دشوار بنا دیتا ہے۔ اگر چرانفرادی زندگی میں ممکن حد تک دین کو اختیار کرنا بھی پھھ
آس نا کا مہیں ہے۔ بیفتوں سے جری ہوئی دنیا میں اپنے اختیار اور اپنے ارادہ کو صرف میں سے میں
استعمال کرتا ہے۔ بیفتوں سے جری ہوئی دنیا میں اپنے اختیار اور اسے ارادہ کو صرف میں آخری گھڑی
تک پابند بنائے رکھنا ہے۔ مگر دین کا دوسرا تقاضا ہے، لیمنی دوسرے بندگانی خدا کے بیفا م کو
کانصور بھی آدی کو لرزاد سینے کے لیے کافی ہے۔ بیا کی ایس عظیم اور جال کی ماری
کانصور بھی آدی کو لرزاد سینے کے لیے کافی ہے۔ بیا کیا ایس عظیم اور جال کی ماری
تو سے اور اس کا مہیں جو اس کی ماری

قوت بھی صرف کرے گاس کے معنیٰ یہ بین کہ ای کے بقدرہ واصل فریضہ کی ادائیگی میں کمی کر رہا ہے۔

آدی جب اس حیثیت سے دین کو قبول کرتا ہے تو وہ فورا محسوں کرتا ہے کہ اس کام میں اپنا
حصہ اداکر نے کے معنیٰ یہ بین کہ میں اور پھھنہ کروں۔ وہ اپنے لیے اس کے سواکوئی راہ نہیں پاتا کہ
اپنی ضرور تول کو انتہائی حد تک مختم کرے۔ دنیا کے اندرا پئی تمنا ڈس کو ہمیشہ کے لیے ڈن کروے اور اپنی
دامت کے لیے کم سے کم مصروف رہ کرحق کی زیادہ سے زیادہ فدمت انجام دے۔ وہ مجبور ہوتا ہے کہ
بالکل ناگر برضروریات کی فراہمی کے بعد جو وقت بھی لیے اس کو شہادت دین کی راہ میں لگا دے۔
دوسر کے فقوں میں اسلام کو اپنی انفرادی زندگی میں اختیار کرنا ہوتو صرف حرام چیزوں کو چھوڈ کر بھی کوئی
شخص 'دو بندار''بن سکتا ہے مگر اسلام کو ابتا کی زندگی میں قائم کرنے کی مہم شروع کیجئو تو آپ کو بہت ی
حلال چیزوں سے بھی دست بردار ہونا پڑے گا۔ اس کے اپنے شیجے طور پر اس کام کی ابتداء بھی نہیں کی
جاسکتی ادراس کو انجام تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔

بہلی صورت میں آوی کے او پرصرف اس کی اپنی فر صدداری ہوتی ہے اور دوسری صورت میں ماری خلق تک پیغام حق پہنچانے کا فر صد دار بن جاتا ہے۔ یہ چیز آپ کی مصروفیتوں اور وقتوں میں بیناہ اضافہ کر دیتی ہونے اوراس کے سوادوسرے بیناہ اضافہ کر دیتی ہونے اوراس کے سوادوسرے بیاہ افکار وفظریات کے بر سرحق ہونے کا بے پناہ لیفین پیدا کریں تاکہ آپ اس کے پر جوش مبلغ بن کیس ۔ آپ کو اس کا کا قصیلی علم عاصل کرتا ہے تاکہ دوسروں کے سامنے اس کو واضح انداز میں چیش کر سکیس ۔ آپ کو ان غلط افکار وفظریات کے خلاف دلائل فراہم کرنے ہیں جنہوں نے انسانی ذہنوں کو میس ۔ آپ کو ان غلط افکار وفظریات کے خلاف دلائل فراہم کرنے ہیں جنہوں نے انسانی ذہنوں کو حقص تک پہنچنا ہے اوراس کی فقیات ، اس کے حالات اوراس کی قوت نیم کے مطابق اسے بست ہوائی ایک ایک شخص تک پہنچنا ہے اوراس کی فقیات ، اس کے حالات اوراس کی قوت نیم کے مطابق اسے بات ہوائی مونہ بنتا ہے تاکہ آپ کی زندگی آپ کے دعوے کی تر دید ہے۔ آپ کو اسلامی اخلاق کا نہاہ یہ اوراق کی صدافت پر گواہ ہو، غوش فرائنس کی ایک ظلم فہرست ہے جوآپ سے آپ کر یہ والی نہ ہو بلکہ اس کی صدافت پر گواہ ہو، غوش فرائنس کی ایک ظلم فہرست ہے جوآپ سے آپ کی پوری عمراور آپ کا پورانا فاش مانگتی ہے۔ پھر ایے فرض کو ادا کرنے کی ذرد داری اور ھے کے بعد کی کی پوری عمراور آپ کا پورانا فاش مانگتی ہے۔ پھر ایے فرض کو ادا کرنے کی ذرد داری اور ھے کے بعد کی

دوسری چیز میں دلچیسی لینے کا موقع کہاں باقی رہتا ہے۔

یہ جمرت کی دوسری قسم ہے۔ لیعتی دین کے نقاضے پورے کرنے کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے اپنی وات کے حضوں کو چھوڑ دینا۔ جب دین کی ضروریات اور اپنی ضروریات بیل نگراؤ ہو، جب دین کا کام آپ سے آپ کا پوراوقت اور آپ کی ساری صلاحیتیں ما نگنا ہو، جب دین کا نقاضایہ ہو کہ آپ اپنی خوثی، اپنا آرام اور اپنے عزیز واقارب تک کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھیں تو آپ اپنا سب پھھال کے لیے قربان کر دیں اور کوئی چیز بھی ایسی نہ ہوجس کا تعلق آپ کو دین کی طرف جانے میں روک بن جائے۔ یہ کی وہ حقیقت ہے جو مندر جوذیل آپ میں میں بیان گی گئے ہے۔ مومن مہا جراور کا ہد فی مبیل اللہ کے بلند کے بلند کے بلند کے درجات درجات ہے۔

لین اے نی کہدوہ اگر تمہارے باپ ، تمہارے بیٹے،
تمہارے بھائی ، تمہاری ہویاں اور تمہاری براوری کے
لوگ اوروہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے
ماند پڑنے کا تمہیں ڈرلگار ہتا ہے۔ اور مکانات جوتم کو
پیند ہیں اگر بیتم کو خدا اور رسول سے زیادہ مجبوب ہیں
اور خداکی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلہ میں تم کو ان
چیزوں سے زیادہ شیفتگی ہے تو انتظار کرو، یہاں تک کہ
خداکا فیصلہ آ جائے اور اللہ فاسقوں کو ہدا ہے تہیں ویتا۔

قل ان كان آباؤكم و ابناؤكم و ابناؤكم و اخوانكم و ازواجكم و عشيرتكم و اموال ن اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامره و الله لايهدى القوم الفاسقين (سوره توبه ٢٢)

اس آیت پی جن چیزوں کا ذکر ہے دہ سب کی سب اصلاً جائز ہیں اور ان بیس سے کوئی بھی فی نفیہ جرام نہیں ہے۔ مگر مونین سے کہا گیا ہے کہ ان سب کو چھوڈ کر خدا کی طرف بڑھیں اور جولوگ الیا نہ کریں وہ فاسق (لیعنی عہدشکن) قرار دیتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیہ مطالبہ ہمارے بیش رو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ بھی اجمعین سے کیا تھا جھول نے بی آخر الزماں کے ذریعہ اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ وہ دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں اپنی ساری قوت لگادیں گے۔ جب صحابہ کرام کے اس عہد پر بیس سال کی مدت گزرگی اور انھوں نے مسلسل قربانیوں کے ذریعہ بیٹا ہت کردیا کہ وہ

دین کو قائم کرنے کی خاطرا پناسب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار میں توغر وہ توک سے واپسی کے بعد 9 نھ میں اللہ تعالیٰ نے مندر جہ ذیل الفاظ میں ان کی کوششوں کی قبولیت کا اعلان فرمایا:

ان الله اشتسرى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن و من اوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم المذى بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم (توبه ١١١)

الله في موثين سے ان كى جانوں اور مالوں كوخريدليا ہے اس قيمت پركمان كے ليے جنت ہے۔ وہ الله كى راد على لائے اور على لائے رہے ہيں اور الله على افرات رہے ہيں۔ ہيں الله كا وعدہ ہے، تورات ميں اور قرآن ميں اور الله سے برھ كراسية عبد كو يورا كرنے والاكون ہے۔ پس خوش ہو جا واسية اس سووے پر جوتم نے الله سے كيا ہے اور يجى برى كاميانى ہے۔

یہ ججرت یا دوسر کے فقطوں میں جائز مفادات کی قربانی انسان کی خدا پرتی کا امتحان بھی ہے اور
اس کے ذریعہ سے خدا کا دین بھی خدا کی زمین پر قائم ہوتا ہے۔ یہ اقامتِ دین کی جدوجہد کا لا زمہ
ہے۔ جولوگ اس کام میں صعہ لینے کے لیے آگے برحیوں مگران کا حال میہ ہو کہ وہ دنیا میں اپنامقام محفوظ کر لینے کے بعد آخرت کا کام کرنا چاہتے ہوں، جو اپنے معیار زندگی کو گھٹانے پر تیار نہ ہوں، جو اپنے محیار زندگی کو گھٹانے پر تیار نہ ہوں، جو اپنے محاثے وزندگی کو گھٹانے پر تیار نہ ہوں، جو اپنے ورزیادہ قربان نہ کریں، جو بین موجیل کہ اپنی محاثی مصروفیات میں کی کرے دین کی خدمت کے لیے اور ذیادہ وقت نکا لنا چاہتے بلکہ اس کے برعس جو بمیشہ میہ ویتے ہوں کہ کس طرح اور کوئی بڑا کام بل جائے تا کہ وقت نکا لنا چاہتے کو بورا کیا جا سے مختصر ہے کہ جن کے اندر اتنا حوصلہ نہ ہوکہ وہ آئ کے فائدے پرکل کے فائد کو تر جے دے کیس ایسے لوگوں نے بھی تاریخ میں دین کو قائم نہیں کیا ہے۔ اور جب تک بیز میں وآسان قائم ہیں آئندہ بھی ایسے لوگوں نے بھی تاریخ میں دین کو قائم نہیں کیا ہے۔ اور جب تک بیز میں وآسان قائم ہیں آئندہ بھی ایسے لوگوں نے بھی تاریخ میں دین کو قائم نہیں کیا ہے۔ اور جب تک بین واسان قائم ہیں آئندہ بھی ایسے لوگوں کے ہوسے کی تاریخ میں دین کو قائم نہیں ہے۔ اور جب تک بین کو تائم نہیں واسان قائم ہیں آئندہ بھی ایسے لیوگوں کے ہوسے کی گھروسکیں۔

## جہاد

اب جہاد کی کیجئے ، جہاد کے معنیٰ ہی کسی چز کے لیے اپنی آخری کوشش صرف کریا۔ آئی کوشش کرنا کہ آ دی تھک جائے۔ جمرت کی طرح یہ جہاد بھی کسی قتی کارروائی کا نام نیس ہے بلکہ ایساعمل ہے جس كاتعلق سارى زندگى سے ہے۔ جہاد صرف ميدان جنگ ميں نہيں ہوتا بلكه ايمان لانے كے بعد ہى سے اس کا سلسلیشروع ہوجا تا ہے اور زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہتا ہے۔ ایک غیر اسلامی معاشرہ میں جہاد کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسی مارکس کے جدلیاتی فلے میں ایک نظام کے اندراس کے ضد کی ہوتی ہے۔ یہ ایک زبروست چینی ہے جو کسی نظام کے اندراس کے عدد کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ جابلی معاشره مین کسی کااسلام قبول کرنا دراصل وقت کےخلاف فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ اگر صحیح شعور اور کلمل عزم کے ساتھ ہوتو بالکل لا زمی نتیجہ کے طور پر معاشرہ کے ہر فرداوراس کے تمام ادار دل ہے اس کا کلراؤ شروع ہوجا تا ہے۔ایک طرف دقت کامعاشرہ ہوتا ہے جوایئے تمام نظری اور علی پہلوؤں کے اعتبار سے زندگی كة تمام شعبول يرجها يا به وابوتا بيدوري طرف بيصاهب ايمان بوتاب جواس مختلف الك اور عى طرز زندگی کوایئے گردوپیش کی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ماحول کے ساتھ اس کا پیافتلاف اس کوایک الی تیزگیس کی مانند بنادیتا ہے جو کسی محدود خول کے اندر بند مواور بر آن اس سے نکلنے کے لئے بے قرار ہو۔ بیٹ مکش اور جدو جہد کاعمل آ دی کے اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے اور تدن کے مختلف گوشوں میں چيليا ہوا ہراس معامله تک پہنچ جاتا ہے جس كاتعلق انساني زندگی ہے ہو۔ بيمل مسلسل جاري رہتا ہے اور دن بدن تيزتر موتا چلا جاتا ہے۔ يهال تك كدوه وقت آتا ہے جب ييش كش اين آخرى نقط روينج جاتی ہے۔ماحول کابندٹوٹ جاتا ہے اور جابلی نظام شکست کھا کر اسلام کے لیے جگہ خالی کر دیتا ہے۔ جہاد کی اصل حقیقت خداکی راہ میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ قرآن میں خدا کے

د من کو' نحد'' کہا گیاہے جس کے معنیٰ بلند مقام کے ہیں اور اس دین برعمل کرنے کو اونجائی پر چڑھنے سے تشیبہ دی گئی ہے۔ (بلد ۱۱-۱۱) اس مثال سے ہم جہاد کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ دنیامیں زندگی گزارنے کی صرف دورا ہیں ہیں۔ایک نفس کی خواہش کے مطابق اور دوسری خدا کی مرضی کے مطابق۔ ایک غیر ذمہ داراندزندگی ہے اور دوسری ذمہ دارانیدزندگی۔ پہلی راہ بے حد آسان ہے اور دوسری راہ بے حدد شوار \_ بہل صورت میں او برسے نیج آنا ہوتا ہے اور دوسری صورت میں نیچے سے او بر جانا ہوتا ہے۔ گاڑی کوکسی ڈھلوان راستہ برچھوڑ دیجئے تو وہ خودار ھکتی چلی جائے گی ،اس کے لئے کسی غیر معمولی کوشش کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگرای گاڑی کو کسی بلندی پرچڑھانا ہوتومسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ایک تھكا دينے والى مشقت كے بغير كوئى شخص اپنى گاڑى كو ينجے سے او پرنہيں لے جاسكتا۔ يہي ممل جب وقت اورخوائش کےخلاف این زندگی کوخدا کی طرف لے جانے کے لئے کیا جائے تواس کوہم جہاد کہتے ہیں۔ انسان جب بدفیصله کرتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اس کوفور أمعلوم ہوتا ہے کہ یہاں دوالی طاقتیں ہیں جواس کے اس ارادہ کی راہ میں زبر دست روک ہیں۔ ایک خود اس کا اینانفس، دوسر بے طاغوت نفس سے مرادانسان کا بیجذ یہ ہے کہ وہ ہرحال میں اپنے لیے لذت اورآرام کولیند کرتا ہے،اس کو ہمیشہ آسانی کی تلاش رہتی ہے، و عزت اور برتری حاصل کرنا جا ہتا ہے، ووينبين سوچنا كدكيا كرنا جائية اوركيانبين كرنا جائية بلكه جدهراس كاجي جابتا بهاس طرف نكل جاتا ہے۔ بیجذبداس کواکسا تا ہے کہ ہروہ کام کرے جس سے اس کی ان خواہشوں کو تسکین ملتی ہواور ایسا کوئی کام نیکر ہےجس سے اس کی ان خواہشوں برضرب بڑے۔اور طاغوت سے مراد خارج کاوہ غلط اقتدار ہے جو ماحول کی روایات، وقت کے نظریات اورعوام الناس کی خواہشوں کی صورت میں آ دمی کے اوپر دباؤڈ الیا ہے اور جس کی انتہائی شکل وہ حکومتی تنظیم ہے جو غیر الہی بنیا دوں پر کھڑی گی ہو۔ پیہ خار بی قوتیں براہِ راست بھی مزاحت کرتی ہیں اور بالواسطہ بھی۔ بالواسطہ اس طرح کے سوسائٹی برعملاً قابض ہونے کی دجہ سے زندگی کے تمام گوشوں میں انہی کے نظریات پھیل جاتے ہیں۔انسان کے لیےاس کے سواکوئی شکل نہیں ہوتی کہان کو مانے اورایے آپ کوان سے ملوث کرے ،اس کے لغیروہ زندہ نہیں رہ سکتا اور براوراست اس لیے کہ اس طرح کے ایک ماحول میں حق پر چلنے کا ارادہ ان قو تول کے لیے چینج کی حیثیت رکھتا ہے، وہ رائج الوقت نظام کے لئے موت کی پیشین گوئی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس قتم کی تحریک لے کر اٹھتے ہیں وہ ان کورو کئے اور ان کو کچل دینے کے لیے اپنا پورا زور صرف کرتی ہیں اور اپنے دائرہ میں ان کوزندگی کے مواقع سے محروم کر کے رکھ دیتے ہیں۔

ان حالات میں جب کو کی شخص خدا کی طرف بڑھتا ہے تو اس کواینے اندر سے لے کر باہر تک، خیالات ہے لے کوئل کی دنیا تک ،قدم قدم پر بہ شارر کاوٹوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ کہیں آرام کے مقابلہ میں تکلف کو گوارا کرنا ہوتا ہے، کہیں ایک لذیذ رجمان کوچھوڑنے اور ایک خشک عقیدہ کو قبول کرنے کے لئےش کمش کرنی ہوتی ہے کہیں ملتے ہوئے ناجائز فائدوں کے ڈھیرکے بجائے ایکے تقیرحاصل برآ مادہ ہونے کے لیے اسے آپ سے زبردی کرنی پر تی ہے، کہیں عزت اور ناموری کے بجائے گم نامی اور ذلت برقانع ہونے کے لیے محابدہ کرنا ہوتا ہے کہیں اپنے جائز حقوق اور اپنے واقعی مفادات سے محرومی بر راضی ہونا پڑتا ہے \_غرض اس کے سامنے دومختلف را ہا کھلی ہوتی ہیں ۔اوراس کو بورااختیار ہوتا ہے کہ جدھر جاہے جلا جائے ۔انک طرف حانے میں دنیا کی ہر چیز ملتی ہوئی نظرآتی ہےاور دوسری طرف جانے میں بظاہر کیچیجی ماتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔اس کانفس مجبور کرتا ہے کہ آسان راستہ کی طرف جائے۔خارجی قوتیں اس مقصد کے لیے اپنالوراوزن اس کے او برڈال دیتے ہیں۔ مگروہ ان ساری مزاحمتوں کے ہاوجودآ سان اور ملطف داستہ کوچھوڑ دیتا ہے اوکھیچ کرایے کومشکل راستہ کی طرف لے جا تاہے۔ای ش کمش کا نام جہاد ہے۔ جس چز کوہم سیاسی انقلاب کہتے ہیں وہ بھی اس کش مکش کا ایک قدرتی 'تیجہ ہے جس کے بعد ماحول براسلام کاغلیہ ہوجا تاہے۔کوئی کہتاہے کہ سیاسی انقلاب بریا کرنا اسلام کا اصل مقصود ہے۔کوئی كہتا ہے كديتي تقير تين بلكد ذريع يرب مرحقيقت بير بكر كديا يك مسلسل عمل كا آخرى انجام بـ-اسلام کے مطابق، جینے اور م نے کا ارادہ جواہتداء قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ جب عمل کی صورت اختیار کرتا ہے اور ذہن ہے نکل کر ماحول میں پھیلنا شروع ہوتا ہے تو اسی پھیلا ؤکے ایک مخصوص دائر ہ کوہم اسلامی انقلاب کیتے ہیں۔انقلاب کومصنوعی درخت کی طرح اگا بانہیں جاسکتا اور نداس کو بور بول میں

ہیں باہر سے لایا جاتا ہے بلکہ وہ ایک عمل کے طبعی نتیجہ کے طور پر خودا پی زمین سے ابھرتا ہے۔ میں باہر سے لایا جاتا ہے بلکہ وہ ایک عمل لرح انڈے کے اندراکی زندہ بچہ کا وجود می<sup>عنی</sup> رکھتا ہے کہ ایک روز او پر کا خول ٹوٹ جائے اور ما گنا بچداس کے باہر آجائے ۔ ٹھیک ای طرح خالف ماحول کے اندر ایک اسلامی گروہ کی موجودگ . سے لیےموت کا حکم رکھتی ہے۔اگریم گروہ اپنے ایمان میں خلص ہےاور عقیدہ کو کمل کی شکل دینے کا عن مردکتا ہے قواس کے معنی میر ہیں کہ وہ ہرآن باطل کی دیوار کومترلزل کررہا ہے، ایسا ایک گروہ لا زمی ر برد بوار کوتو ژدےگا۔وہ اس کے اندر نہیں گھبرسکتا۔

جاد ہراس رکاوٹ سے لانے اور اس سے شکر نے کانام ہے جودین پڑل کرنے کے ملسلہ میں پیش آئے اور چونکہ بیر رکاوٹ انسان کے اندر سے بھی ہوتی ہے اور باہر سے بھی اس کیے ۔ چہاد میں آ دی بھی خودا پے نفس کے بالقامل ہوتا ہے اور بھی خارجی دنیا سے شکش کرتا ہے۔اس کو مجھی خودا پی خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے، بھی زبان سے دوسروں کے طرزعمل پر گرفت کرنی ہوتی ہے اور میں ہاتھ کی قوت سے راہ حق کی رکا وٹوں کو دور کرنا ہوتا ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

جاہ اوا اهواء کم کما تجاهدون اٹی خواہشوں سے جہاد کروجس طرح تم ایخ وشمنول ہے جہاد کرتے ہو۔ اعدائكم ل

ووسرى روامات مين آپ نے فرمایا:

المجاهدة تكون باليد واللسان في مجاهده إتصاورزبان دونول سي موتا ہے۔ مر جہادا پنی اصل حقیقت کے اعتبار سے صرف سی ظاہری عمل کا نام ہیں ہے بلکہ اس مخصوص کیفیت کانام ہے جو کس کے ذریعہ پیدا کی جاتی ہے۔ طاہری تکلیں ای کیفیت جہاد کو پیدا کرنے سے لئے ہیں، ند کہ خودان ظاہری شکلوں کا نام جہاد ہے۔ آیک شخص رات دن کی کوشش سے اسلام پر

ایک اعلی درجد کی کتاب لکھتا ہے۔ بظاہر میہ جہاد کی ایک شکل ہے کین اس کا مقصد اگر میہ ہے کہ اس ستاب ہے اس کی شہرت ہوگی یا اس کو مالی فوائد حاصل ہوں گے تو اس کے اس مل کی کوئی قیبت نہیں۔

ا عفروات الممراغب، بيان - "جيد"-

قرآن کی اصطلاح میں وہ جہاد کیے جانے کامستی نہیں ہے۔اس کے برعکس کوئی نیک کام کر۔ ہوئے جب اس کے دل میں ایک غلط خیال گزرتا ہے اور اس تصورے وہ کانپ اٹھتا ہے کہ اس طرر اس کاسارا کیا کرایا می ہوجائے گا۔اس کی آگھوں سے آنبونکل پڑتے ہیں اور بے اختیارہ و کہداٹھت ے کہ۔۔'' خدایا! بجھے شیطان کے حوالے نہ کرورنہ میں تباہ ہوجا دَل گا۔'' تو بیر جہاد ہے۔ یہ بات صرف جہاد ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ دوسری عبادت کا بھی یمی معاملہ ہے۔ دین میں جوکام بھی کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں وہ محض اپنی شکل کے اعتبار سے مطلوب نہیں ہیں، ملکہ حقیقت کے اعتبار سے مطلوب ہیں۔ جن اذ کار اور دعاؤں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن عبادات کے ادا کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، جن اخلاق واعمال کو پیداہمیت دی گئی ہے کدان کو اختیار کئے بغیر سرے سے دعوی ایمان ہی معتبر نہیں ہوتا۔ان سب کا مطلب در اصل میہ بتانا ہے کہ خدا پرستانہ زندگی کے مظاہر کیا ہوتے ہیں، نہ بدکہ کن مظاہر کانام خدا پر تی ہے۔اصل میں خدا کو جو چیز مطلوب ہے وہ پنہیں ہے کہ زبان سے اس کے لیے چنر تعریفی کلمات کاورد کرلیا جائے ، نماز روز واور ج کے نام پر پیچ مخصوص عبادتی افعال انجام دے دیتے جائیں۔ مال میں سے ایک مقررہ حصہ نکال کرغریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ یا زبان وقلم کے ذریعہ سے خدا کے دین کی تبلیغ کر دی جائے۔ بے شک یمی وہ اعمال میں جو خدا پرستانہ زندگی کے لیے لازی پروگرام کی حیثیت رکھتے ہیں اور خدا پر ایمان جب بھی انسانی زندگی میں ظہور کرے گا وہ انھیں شکلوں میں ظہور کرے گا۔ ان کے ظاہر ہونے کا کوئی اور قالب اللہ تعالیٰ نے تہیں بنایا ہے۔ مگر ان خار بی شکلوں کے پیچھے وہ اصل چیز جو خدا کو مطلوب ہےاور جس کی موجود گی کسی آ دمی کواس بات كاتحق بناتى ہے كەاللەتغالى كى رحمتى اسے حاصل بول -ده دراصل دل كى بياندرونى كيفيت ہے كە آدمی کے جذبات وخیالات بالکل خدا کی مرضی کے تالع ہوجا کیں۔اس کووہی چیز پہند ہوجس کوخدالبند کرتا ہے اور وہ ی چیز تا پیند ہوجس کوخدانا پیند کرتا ہے۔ جو چیز خدا کی مرضی کے خلاف ہواس کا دودشن ، جائے اور جو چیز خدا کومجوب ہواس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا آخری سر ماییتک قربان کر دے۔ یہ ہیں اسلام کے نقاضے جن کو پورا کرنے یا نہ کرنے پر ہمارے مستقبل کا اٹھار ہے۔ ایک شخص

جواس حقیقت کو حان چکا ہو کہ اس دنیا کا ایک خداہے اور پھر جواس واقعہ پر بھی ایمان لا باہو کہ آخرت کا ا مک عظیم دن آنے والا ہے۔ جب پوری نسل انسانی خدا کی عدالت میں کھڑی کی جائے گی تو اس کی خواہش اس کے سوااور کچھنہیں ہوسکتی کہ قیامت کے اس ہولناک دن، جب وہ مالک کا ئنات کے سامنے کھڑا ہوتو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہددے کہ یہ میرا بندہ ہے جود نیا کی زندگی میں میرا وفادارر ما۔ مگر یہ کھلی بات ہے کہ مدمقام کسی کوشن خواہش کے ذریعہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ دنیا کی معمولی حکومتوں کا مدحال ہے کہ وہ کمی شخص کو وفا داری کا سرفیفکٹ صرف اس وقت دیتی ہیں جب کہ وہ اس کا دین ، اخلاق اور ضمیرسب کچھاس سے خرید لیتی ہیں۔ پھرخدا جوتمام حاکموں کا حاکم ہے، جو بے حد غیرت مند ہے، جوانی خدائی میں کسی کی معمولی شرکت بھی گوارانہیں کرتا۔ وہ کیامحض دل کی ایک خواہش مازمان کی حرکت سے خوش ہو جائے گا اور کسی کوشش اس بناء پر وفا داری کا اعز از بخش دے گا کہ وہ ایسا جا ہتا ہے،خواہ اس نے اپنی وفا داری کوعملاً اس کے لیے خاص کیا ہویا نہ کیا ہو۔حقیقت یہ ہے کہ دوسری تمام وفا داریوں کی طرح خدا کا وفا دار بننے کی خواہش بھی ایک عظیم حدوجید کا تقاضا کرتی ہے۔ د نبا کے اداروں میں کسی کی اہمیت صرف اس وقت تسلیم کی حاتی ہے جب وہ اپنی بہترین صلاحیتیں اس کے لیے وقف کردے۔ ایک دکان اپنے اندر نفع کے امکانات کی کے اوپر صرف اس وقت ظاہر کرتی ہے جب آ دمی ایناسب کچھاہے دے دیتا ہے۔حکومتوں کے نز دیک کوئی شخص صرف اس وقت اعتاد اوراحترام کامستحق بنیآ ہے جب وہ اپنے آپ کو پوری طرح اس کی نذر کر چکا ہو۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پہال بھی وفاداری کا مقام صرف اسے حاصل ہوتا ہے جو اپنی قربانیوں کے ذریعہ اس کا استحقاق ثابت كرد \_ \_ شرك نددنيا كے معبودوں كو پسند ہے اور نہ خدا كو \_

اس حقیقت کوسا منے رکھئے اور پھراس دن کا تصور کیجئے جب ہم اور آپ اور تمام اگلے پچھلے پیدا ہونے والے خدا کے پاس اس حال میں جمع کئے جائیں گے کہ ایک رب العالمین کے سواسب کی آوازیں پست ہو چکی ہوں گی۔ جس دن آ دمی اپنے سواہر ایک کو بھول جائے گاخواہ وہ اس کا دوست اور قریب ترین عزیز کیوں نہ ہو، جس دن صرف حق بات میں وزن ہوگا اور اس کے سواتمام چیزیں اپنا وزن کھو چکی ہوں گی ،جس روز آ دمی حسرت کرے گا کہ کاش اس نے اپنی ساری عمرصرف آج کی تباری میں صرف کردی ہوتی۔ یہ فیصلہ کا دن ہوگا، ہمارے درمیان اور اس دن کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ وہ موت جس کے متعلق کسی کوئیں معلوم کہ وہ کب آئے گی۔ آج جولحات ہم گز اررہے ہیں اں کے برلحہ کا انحام ہم کوآئندہ کروڑوں سال تک بھگتنا ہے۔ہم میں سے برشخص ایک ایسے انحام کی طرف جلا حارباہے جہاں اس کے لیے یا تو دائی عیش ہے یا دائی عذاب۔زندگی کی مثال ایک ڈھلوان کی ہےجس برسارے انسان نہایت تیزی کے ساتھ بھا گے چلے جارہے ہیں۔ ہرلحہ جوگز رتا ہے وہ ہم کواس آخری انجام سے قریب کردیتا ہے جوہم میں سے ہرایک کے لیے مقدر ہے۔ہم کوزندگی کے صرف چند دن حاصل میں۔ ایسے چند دن جن کا انجام کروروں اور اربوں سال نہیں بلکہ ابد الا مام .....تک بھکتنا پڑے گا۔ جس کا آ رام بے حد خوش گوار ہے اور جس کی تکلیف بے حد دروناک بہ ہر بار جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ آپ کی عمر میں ایک دن اور کم کر دیتا ہے۔اس عمر میں جس کے سوا آنے والے ہولناک دن کی تیاری کا اور کوئی موقع نہیں۔ہماری زندگی کی مثال برف بیجنے والے دکان دار کی ہے جس کا اثاثہ برلحہ پکھل کر کم ہوتا جار ہا ہواور جس کی کامیالی کی شکل صرف یہ ہو کہ وہ وقت گزرنے سے پہلے اپناسامان چی ڈالے ورنہ آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔اور د کان ہے اس کو خالی ہاتھ اٹھ کر جانا پڑے گا۔ پھر قبل اس کے کہ موت آ کر ہم کواس دنیا ہے جدا کر دے جہاں صِر ف کرنا ہے اوراس دنیامیں پہنجاد ہے جہاں کرنانہیں بلکہ چیر ف بانا ہے۔ جہارے لئے ضروری ہے کہانی قو توں اور صلاحیتوں کاصیح مصرف سوچ لیں۔ہم سب کوایک روز مالک کا ئنات کے سامنے کھڑ اہونا ہے۔ پھرخوش نصیب ہیں وہ لوگ جواہنے رب کے باس اس حال میں پنچیں گے کہ د نیا میں وہ حق کے لے ایناسب کچھلٹا کے تھے کیوں کہ اللہ تعالی سب سے پہلے انہی پرنظر کرے گا۔



ری اسلوب میں اسلامی لٹریچر، مولاناو حید الدین خال کے قلم سے وينانسانيت اسلام: ایک عظیم جدوجبد تذكيرالقرآن (ككمل) فكراسلامي تاریخ دعوت حق مطاله ئيرت شتم رسول كامسئله مطالعه سيرت (كتابچه) اساق تاریخ طلاق اسلام میں ڈائزی (جلداول) كتاب زندگی مضامين اسلام اقوال حكمت سفرنامه (غیرمکلی اسفار، جلداول) سفرنامه غیرمکلی اسفار، جلد دوم حيات طيبه تَعْمَر کَی طرف میلینی تحریک باغ جنت نارجهنم اسلام: ایک تعارف تجديدوين الثداكير ئىغىمرانقلاب ندىب اورجد يدين عقليات إسلام فليح ذائري قرآن كامطلوب انسان عظمت قرآن رہنمائے حیات وین کیاہے؟ عظمت أسلام تعدداز واج اسلام وين فطرت ہندستانی مسلمان عظمت صحابه روش مستقبل تاريخ كاسبق و مین کامل الاسلام صوم رمضان فسادات كامسئله ظهوراسلام اسلام كانعارف انسان اینے آپ کو پہیان تعارف اسلام اسلامي زندگي اسلام يندر موسي صدى مين احماءاسلام ماركسز م: تاريخ جس كوردكر چكى ب رابيل بندنييل راز حیات صراط متنقیم سوشلزم ایک غیراسلامی نظریه ايماني طاقت يكسال سول كود اتحادملت خاتون اسلام اسلام كياہے؟ سبق آموز واقعات سوشلزم اوراسلام ميوات كاسفر زلزله قيامت اسلام أورعصر جأم حقیقت کی تلاش الربانية قيادت نامه

يغمبرا سلام منزل كي طرف كاروان ملت آخرى سفر حقيقت حج اسفادہند 1919-9-6513 اسلامي دعوت اسلامي تعليمات قال الله وقال الرسول حل يهاب اسلام دورجد يدكا خالق 1991\_9rريا امهات المومنين حديث رسول مطالعة قرآن تصويرملت دعوت اسلام ند بهاورسانتس وعوت حق نشري تقرمړين